الكافرون (يوسف: ٨٨) كى ظلوت كے بعد قرابا۔

مرحمزت يعقوب كے بيغي خود بحى في سے حضرت يوسف- ان كا واقعہ قرآن بين ہے كى طرح

ان كے بعا يول نے گھر سے نكالا - اور ان كو تو تين ميں والا - اور كو مين ہے جب وہ نكا كے كے تو

قافلہ والوں كے ہاتھوں ان كے بعا يوں نے بچا اور پھر قافلہ والوں نے ان كو مصر ميں جا كر بچا ديا ۔ پھر

اس مين بتایا ہے - كہ كي طرح اللہ تعالى نے ان كو ترقی دی - اور عزت كے عمدہ بر ان كو سرفراز

كيا اور حكومت كا أن كو وزير بنا ديا - اور پھر كسى طرح ان كے دل كى ترب پر نظر فرما كر اللہ تعالى

نے ان كے بھائيوں كو ان كے باس پنجا ديا - پھر بيہ ظاہر كيا ہے كہ من طرح بھائيوں نے جھوٹ موٹ باپ كو ان كى موت كا يقين ولانے كے لئے كما كہ يوسف كو بھيٹوا كھا گيا۔ كيان يعقوب عليہ السلام خدا كى دى ہوئى اطلاع كى بناء پر جانتے ہے كہ ان كا بيان غلط ہے - اور اس واقعہ پر سالما سال كا عرصہ گذر گيا تھا - گريعقوب پھر بھى انگو گويا مردہ بچہ كے كتا ہے كہ جاؤ اس كو سالما سال كا عرصہ گذر گيا تھا - گريعقوب پھر بھى انگو گويا مردہ بچہ كے كئا ہے كہ كتا ہے كہ جاؤ اس كو تلاش كرو -

یہ اتنی مت ہے کہ اس میں انسان گمان کر سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ مرکبا ہو۔ لیکن یعقوب بیٹوں کو کہتا ہے کہ اگرچہ بیس پچیس سال کا عرصہ ہی گذر گیا ہے تم تلاش کرد۔ اور اس سے مایوس نہ ہو۔ کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا کافر قوم کا کام ہے۔ مومن پچھ بھی حالات ہو جا کیں۔ کبھی بھی اپنے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا خدا کی ذات الیمی کامل ہے۔ کہ اس کے متعلق کسی کام کی نبیت نہیں گمان کیا جا سکتا۔ کہ اس میں مایوسی ہے۔

مُردول کو زندہ کرنے کے متعلق خدا نے عمد کیا ہے کہ مُردوں کو اس جمال میں دوبارہ زندہ نہ

كناء الرائم بو الله إلى الداخ ال مرة وفيه اليل كرة الوال على الله المالة كتاب الدوي ليتان مروا وتدونين كا والدائل كالمدود بوقا الدوي ليتان والمتان وم معى له كت كد وه المروك والمروك والما الماك الله المواكو الت موسع الله الماك كالماك الماكاك الممكن ہے درست نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے کما کہ خدا کی رفعت سے تامید نهيل بون المركافر وجب كاست الدبك ظارف له موكس العامكن كلفا أسرامر غلطي حجد لدواقد عا جوكوركياد الين فدائى اللب قددى كالب بنين دبك افانول ي والدين بحد الله تعالى في يد يوسف كاوا قعد بيان قرطا بعد بن طرح يديمام واقعد مجوى معود في من انتاون ك الكيد بدايك بيد اللي عرج سالي عن الماسية المن عمام مودة كلاك اللوات على بدايطا وب جن طرح تمام فران محى بدايت به الله طرح ابن كي برايك مورة الهي برايت بهم اليت المهم اليك مورة كا مراتيك وكؤاع اور مراك وكوعى مرائيك آيك اور لمراكيد التيت كالمراكيك لفظ يحل مراليك المها اور لي ملفت طلله مولة بي لولوال من عدر الكافلتاذ بوليت من الكافلتاذ بوليت من الله الله الله الله الله ﴿ -لِهُ آيَةِ مِو اللِّن اللَّهِ إِن اللَّهِ عِلى اللَّهِ اللَّالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ب- اوزاية تمام والغذ الخضرت اصلى السقلية والم عن الماليلون الشكولي في الداول الواسا على كو ان كَ يَكِ إِلَى الْوَلَادِ كَالِيكَ وَاقْعَدْ لِدُولِالًا جِدْ كُو تَمْمَالِهِ بِهِي أَيْكِ لِوَسْفَ فِي جَل كو تَمْ كُورَ فِي مَوْ اور وطن من نكال رئے ہو۔ اس لئے ان كوان كر في يعقوب كى الليحت باد دلائى كا جاد اور مم مي اس بوسف کی تلاش کرو۔ اگرچہ تمہاری شرارت سے بوسف کم ہو گیا گرجب تم اس کو تلاش کرو ك وقال كويالوك إناني كدوالون في جب الله ومن كو الأش كيا قوال كوياليا والماين ليذفو ساف كالمام واقعه بعطرت رخول كافع مطلى الثدعلية وسلم بزيليال ووقا فبالمستمرية المعالم في ذات من علامة إلى الرور الت معد يطوب كاليسف عم بركيا تفاد يعتوب ميون كوكما ب كر فتم اس كى الله عن جموا من جان الي بى برانسان كالحى أيك يوليف موا اسب اورا مر ایک مخص کا جو مدعا ہوتا ہے وہی اس کا پوسٹ ہوتا ہے۔ پوسٹ کیا تھا پیقوب کا بیارا تھا۔ ہر کام بڑ انتان كريانية ووالن كاليدعف بوتا جدجة اس كام بيل مشكلات تبات بي اور مقصد دور بو عانا ہے۔ والوا وہ بوسف مم موجا ماہ لین اگر وہ منس ان دیکات سے مجرار کام جھوڑ ماہد وہ یوسف کو پانے سے محروم رہتا ہے۔ اور اگر وہ گھرا تا نہیں تلاش وجبتی اور کو مشن جاری رکھتا ہے توأس كأ يوسف الأجا آنة إورائن كاوه كام مولياً تاج أوروه المي معاكويًا ليا جن ال الما كام كراف يكن بين في المن المن المن المراك المراك الموس الوس الموس المراك المناف الرافي إلى الم اليياستعمد كومليل بالتكفية محرجو ليعقوب صفت لوك موت اليل داده آخروم تك كوشش جارى ويكا

ہیں اور ہمت نہیں ہارتے بتیجہ یہ ہو تا ہے کہ اپنے مقصد کو ضرور پالیتے ہیں کئی ہوتے ہیں جو اپنے مقصد اور ہمت نہیں ہارتے ہیں جو اپنے مقصد اور مدعا کے حصول میں یوسف کے بھائیوں کی طرح مشکلات سے محبرا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کئی ہوتے ہیں جو یعقوب کی طرح مایوس سے چے کر کام کرتے ہیں اور مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور آخر کامیاب ہو جاتے ہیں۔

میں یہ نظارہ روز دیکھتا ہوں کہ لوگ تھوڑی تھوڑی ناکای پر مایوی ہو کر بیٹے جاتے ہیں۔ وہ کی کو نفیحت کرتے ہیں اور وہ نہیں مانیا تو مایوس ہو کر اس کو نفیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں لے بہتوں کو دیکھا ہے کہ اگر کامیابی کے رستہ میں ذراسی بھی مشکل آجائے تو وہ ہمت ہار کر بیٹے جاتے ہیں۔ حالا نکہ بہت سے لوگ اس قتم کے ہوتے ہیں کہ ان پر کسی نفیحت کا اثر دیر میں ہوتا ہے ہدایت ہی کو دیکھو۔ بعض لوگ مخالف ہوتے ہیں اور شدید مخالف گر آخر وہ مان لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمرو ابن العام کا واقعہ ہے جو بہت بڑے اسلامی جرنیل شخص وہ انیس سال تک آخضرت کے سخت مخالف رہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مخالفت کے زمانہ میں آخر سلمان ہوا تو میری یہ حالت ہوئی اور آپ کی محبت میرے دل میں اتنی پر ا ہوئی اور آپ کو جو خداواد حن ملا تھا اس کا مجھ پر اتنا رعب بڑا کہ میں مسلمان ہونے کے بعد جمی آ تکھ اٹھا کر وجو خداواد حن ملا تھا اس کا مجھ پر اتنا رعب بڑا کہ میں مسلمان ہونے کے بعد جمی آ تکھ اٹھا کر آپ کو نمیں دیکھ سکا۔ اب اگر آپ کا حلیہ کوئی مختص مجھ سے دریافت کرے تو میں نمیں بیان کر آپ کا حلیہ کوئی مختص مجھ سے دریافت کرے تو میں نمیں بیان کر آپ کا حلیہ کوئی مختص میں دیافت کرے تو میں نمیں بیان کر آپ کا حلیہ کوئی مختص مجھ سے دریافت کرے تو میں نمیں بیان کر آپ کا حلیہ کوئی مختص مجھ سے دریافت کرے تو میں نمیں بیان کر آپ کا حلیہ کوئی مختص بھھ سے دریافت کرے تو میں نمیں بیان کر سے سکا کا۔

اگر ہم لوگوں میں تلاش کیا جائے۔ تو کم لوگ موجود ہوئے جنبوں نے ۱۸۹۱ء میں حضرت اقد س کی بیعت کی ہوگ۔ پھران سے زیادہ وہ ہوئے جنبوں نے ۱۸۹۲ء میں بیعت کی ہوگ۔ پھراس طرح اور وہ بہت ہوئے جنہوں نے خلیفہ اول کے وقت میں بیعت کی۔ اور اس طرح میرے وقت میں۔ اگر ان سے دریافت کیا جائے تو بہت سے بتائیں گے کہ وہ بیعت کرنے سے پہلے احمدیت کے سخت دشمن تھے۔ اور احمدیت کے منانے کے دریے رہتے تھے۔

اب اگر وہ لوگ جو ایسے لوگوں کو سمجمانے کے پیچیے پڑے رہے ان کی اس مخالفت کو دیکھتے اور ہمت ہار بیٹھتے تو کیا یہ لوگ سلسلہ میں داخل ہوجاتے۔ گرانہوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ ان کے پیچیے لگے رہے آخر انہوں نے ہدایت یائی۔

اسی طرح دو سرے کاموں میں بھی ہو تا ہے۔ ایک زمانہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایبا تھا۔ کہ اگریزی پڑھنا کفرخیال کیا جاتا تھا۔ لیکن پھرالیا تغیر آیا کہ جو اگریزی نہ پڑھتے تھے۔ ان کو "قل اعوذے"۔ "وقیانوسی" اور "دو ہزار سال پہلے کے" وغیرہ۔ اس قتم کے بیسیوں نام دیئے جاتے تھے۔ لیکن اب پھراس کے خلاف ایک رو چلی ہے۔ اور اب انگریزی پڑھنے کو قابل نفرت اور بیندرسٹیوں کو لعنت قرار دیا جا رہا ہے۔

پس ہرایک کام کے ساتھ یہ بات کی ہوئی ہے۔ کہ جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جب تم نصیحت سے بازنہ آؤگ تو آخر تہماری فتح ہوگ۔ اور اگر چھوڑ بیٹھو کے تو اپنی کمزوری ثابت کرو گے۔ جو مخص اپنی کمزوری کو دو سرول کے سرتھوپتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ یعنی نصیحت کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے۔ مگر لوگ اس کی نصیحت کو نہیں مانتے یا اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ اور ان کو برا کہتا ہے یہ اس کی غلطی ہے۔ اصل میں یہ اس کی کمزوری ہے کہ اس نے نصیحت اور وہ اچھا کام چھوڑ دیا۔ ایسی باتوں سے تو انتظام کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔

اصل بات یہ ہے۔ کہ کئی قتم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں۔ جو ایک آدھ دن میں مانتے ہیں۔ اور ایک وہ جو ایک آدھ دن میں۔ مانتے ہیں۔ اور ایک وہ جو ایک آدھ ممینہ میں۔ بعض دو مہینہ میں۔ بعض دس ہیں، تمیں سال میں۔ بعض اس سے بھی زیادہ مدت میں مانتے ہیں پس جو کسی مختص کو تھیجت اس لئے چھوڑ تا ہے۔ کہ اس کی مانتا نہیں۔ وہ غلطی کرتا ہے کیونکہ جس وقت اس مختص نے مانتا تھا۔ اس وقت تک اس نے تھیجت نہیں کی۔ جب اتنی تھیجت نہیں کی تو وہ کیسے مان لیتا۔

حضرت خلیفہ اول ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ میں نے یہ واقعہ حضرت میے موعود علیہ العلوة والسلام سے بھی سنا ہے۔ کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک شاگر دجو بعد میں ان کے خلیفہ بھی ہوئے۔ اپنی زندگی میں وہ ایک جگہ شراب پی رہے تھے۔ انفاق سے حضرت نظام الدین بھی ادھرسے گذرے۔ دیکھا تو فرمایا حسن! یہ کیا؟ وہ مسکرائے اور ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے فت نے آپ کے زہد کا اس پر فتی ہوئی ہے۔ آپ کے زہد کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔

ہمت کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ جتنی ادھرسے سستی ہو اتنا ہی ادھرسے چستی اور ہمت ہو تب وہ مانتا ہے۔ اگر کوئی ایک مخض کی سستی کی وجہ سے کام چھوڑ تا ہے۔ تو اس کے معنی سے ہیں کہ سے ہمت ہار تا ہے اور یہ سستی کر تا ہے۔

میں نے ابھی جو پچھلے دنوں مشورہ کیا اس سے بھی معلوم ہوا۔ اور جو ہا ہرسے ربورٹیں آتی ہیں ان سے بھی معلوم ہو آئے کہ چندہ میں بہت سے لوگ شامل نہیں ہوتے۔ اگر بورا چندہ آئے تو ہمیں زائد چندے نہ کرنے پڑیں۔ اور ہمارے مالی مشکلات دور ہو جائیں۔ اگر ان لوگوں کے جو چندہ نہیں دیتے چندہ نہ دینے کے اسباب کو معلوم کیا جائے تو معلوم ہوگا۔ بہت دفعہ ایسا ہو آئے کہ چند ہار محصل کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص کچھ نہیں دیتا تو اس کو ست اور بے پروایا کچھ اور کہ كر چھو درئے ہيں اور اس طرح يہ لوگ بجائے ان لوگوں كو جو ان كے وو چار وفعہ جانے سے چندہ نہيں ديے ست ثابت كرنے ہيں كہ يہ خودست ہيں۔ كيا وہ اپنے آپ كو بھول كئے۔ كہ ان ميں سے كئي سالها سال تك حضرت مسلح موعود كے خالف رہے تھے۔ اور بہت عرصہ كي بعد ان كو تھے۔ اور بہت عرصہ كي بعد ان كو تھے۔ عاصل جوئى تھی۔

سی بیر بن کوئی محض احمات کا دعوی کرتا ہے مرتے وم تک ہر ماہ بغیر نافہ چندہ کے لئے اس کے پاس جانا چاہئے۔ اور سلسلہ کی ضروریات سے اس کو آگاہ کرتا چاہئے۔ قیامت کے دن تم سے بیر نہیں بوچھا جائے گا کہ تم نے کتے لوگوں کو منوایا۔ بلکہ تم سے محض یہ سوال ہوگا کہ تم نے کتے لوگوں کو حق سایا۔ پس مارا کام محض جی سانا ہے اور ہمیں اس سے باز نہیں آنا چاہئے۔

ایک اور بزرگ کا قصہ حضرت خلیفہ اول سانا کرتے تھے کہ ان کا ایک مرد ان کو بلنے کو آیا۔
ایک اور انکے پاس محرا۔ ان بزرگ نے رات کو دعا کی۔ اکو جواب طا کہ تیری دعا قبول نہ ہوگی اس محالمہ ہوا۔ انہوں نے دعا کی محراب طا کہ تیری دعا قبول نہ ہوگی اس محالمہ ہوا۔ انہوں نے دعا کی محرجواب طا کہ تیری دعا تبول نہ ہوگی اس محالمہ ہوا۔ انہوں نے دعا کی محرجواب طا کہ تیری دعا بادان تو نہیں جانیا کہ میرا کام صرف ما نگنا ہے اس کا کام یہ ہے کہ چاہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادان تو نہیں جانیا کہ میرا کام صرف ما نگنا ہے اس کا کام یہ ہے کہ چاہ تو دہ دے۔ میں اپنا کام کرتا ہوں۔ وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو تین دن میں محرار گیا۔ میں ہیں برس سے یہ جواب من رہا ہوں۔ جب ان بزرگ نے یہ جواب ویا تو ان کو المام ہوا کہ ہمیں ہیں یہ بیر برس سے یہ جواب من رہا ہوں۔ جب ان بزرگ نے یہ جواب ویا تو ان کو المام ہوا کہ ہمیں ہیں برس سے یہ جواب من رہا ہوں۔ جب ان بزرگ نے یہ جواب ویا تو ان کو المام ہوا کہ ہمیں جی قدر دعا نمیں کی ہیں وہ سب ہیں برس سے یہ جواب بین رہا ہوں۔ جب ان بزرگ نے یہ جواب ویا تو ان کو المام ہوا کہ ہمیں جی جواب بین رہا ہوں۔ جب ان بزرگ نے یہ جواب ویا تو ان کو المام ہوا کہ ہمیں جی قدر دعا نمیں کی ہیں وہ سب

نادان ہے جو کوشش کو چھوڑتا ہے۔ کوشش کرنا اس کا کام ہے منوانا اس کا کام نہیں۔ پس مین تمام قادیان والوں اور باہر والے اجباب کو نصیحت کرتا ہوں کہ چندہ ماننے سے بازنہ آئیں۔ جب تک کید ایک فیض احمدی ہونے کا مرکی ہے۔ خواہ وہ پندرہ سال تک چندہ نہ دے۔ ممکن ہے کہ اللہ ان کی سعی کی برکت سے اس شخص پر بھی رحم کرے اور یہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو۔ اس کی کامیاتی بھی ہی ہے کہ وہ شخص چندہ دینے گئے۔

جس طرح میں نے پچھلے جعد میں تبلیغ کے لئے کہا تھا کہ انجمنیں بنائیں اور نظام قائم کریں۔ اسی طرح مالی حالت کے متعلق کہتا ہوں کہ باقاعدہ اور مسلسل کوشش ہونی چا ہیں۔ اور چندہ لینے والوں کو ہر ایک مخص کے پاس پنچنا چا ہیں۔ اور ساری عمر فوت ہونے تک پنچنا چا ہیں۔ اگر وہ تماری بات نہیں مانے گا توخدا کے حضور جواب دہ ہوگا۔ اور اگر تم سستی کرو گے اور ہمت ہار دو گے تو اس ہمت ہارنے کا تم سے سوال کیا جائے گا پس مایوس مت ہو۔ کہ مایوسی دین کے کام میں کفر تک پہنچاتی ہے۔

اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذر واری اوا کریں اور اپنی ذمہ داری اوا کرنے میں دو سرے کے سستی کرنے سے ست نہ ہو جائیں۔ ہمارے ہر گھڑی خداکی رضا مد نظر ہو اور ہمارا ہر قدم اس کو خوش کرنے کے بھٹے اور ہمارا ہر قدم آگے بر معنی اس کو خوش کرنے کے بھٹے اور ہمارا ہر قدم آگے بر معنی اس کو خوش کرنے کے بھٹے اور ہمارا ہر قدم آگے بر معنی اس کو خوش کرنے کے بھٹے اور ہمارا ہر قدم آگے بر معنی اس کو خوش کرنے کے بھٹے اور ہمارا ہر قدم آگے بر معنی اس کو خوش کرنے کے بعد اور ہمارا ہر قدم آگے بر معنی اس کو خوش کرنے کے بعد اور ہمارا ہر قدم آگے بر معنی اس کو خوش کرنے کے بعد اور ہمارا ہ

جب سے خطبہ شروع ہوا تھا۔ بارش کسی قدر ہو رہی تھی۔ گر آخری حصد میں زور ہو گیا جب

حضور دو سرے خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا۔

"اكران مجدك منظلين مائماتون كا اقطام كررية تو أوكون كو افن قدر الكليف منه موتي "-يه فرماكر حضور ممبرية اس وقت تك كوك رئيد بنب تك كه تمام لاك منطقة المعنفقة عليه والعمالة نہ واخل ہو گئے اور کھ وروازہ کے پاس کے حصہ میں نہ بلے گئے۔ اور معفیل بھٹ لگا جائی گین اورلوگوں نے ایک دو سرے کی پیٹھوں پر سجدہ کیا ہے۔ اسٹ ایک سف اور اور اور اور الله سف الله ما اور الله حسن الله (mings) for the both to to the to the series of the to the series of the total the series of the ser ك الميت نديال جائد و تعول كم أنته و الله و المحيد ا ين- كونك النان فان جد ايك وصد على كام كرية والسل الأو مرجاسة من الل الله إلى الل ンりをしかみからうのとうとはかかれるとしまる。はでいる。 たないか ٢٠ مهاجرين حصه دوم مصنفه شاه معين الدين ندوى ص ١٥٢ اسلام كي جار جرنيل مصنفه حفيظ الله خان ص ١٥٣ الله الميت اور قابليت دو عن بيدا عولى الموسى أب اول على أب سالار وجهر بيغ بالعلاية يب الب حديث من له معمون اس طرح بيان أوا بي أن ويتول الله على الله على وسلم قاليانت والله لاحدكم مالم يستعجل وعارى كتاب الدعوات يستجائل المبد مالج تستعجلي الجن عدا المهال الله صلى الله عليه وسلم فرات بين- الله تعالى تهاري وعامين قول قرا أبي- بشرطيك وعاكم ف وألا جلد ان このとのは、これには、からしから、「から」というとこのがとなった。 シャンラントンをなりかからしまりしゃいん New Do The because I see the Brown to the see the see